كلات يمناحات

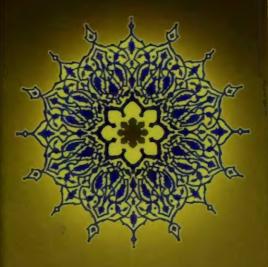

حضرت لانائبيدزة احسين شاه صارفيني



# گلدستهٔ مناجات

ترتیب وترجمه حضرت مولا ناسیدز وارحسین شاه رحمة اللّٰدعلیه

بَوَالْأَكِيلُ فَي إِلَى يَشِينِنَ





#### جمله حقوق بدحل ناشر محفوظ

نام كتاب : كلدسة مناجات

ر تيب وترجمه : مولاناسيدز وارسين شاه رحمدالله

اشاعت اول : ۱۹۳۵ (ویل)

ا شاعت جدید : دمبر ۲۰۰۹ء قیت : ۲۰روب

قبت : ۲۰روپ صفحات : ۸۰

تقتیم کننده خواجه من ناصر: دٔ ی ۷-۱-فرحان نادر گلتان جو بر ،فون ۲۹۲۳۲۲ ۱-۰۳۰۱

> ناثر **زقارا کیڈمحض تبلیض کیشنز** اے ۱۹۸۳، عام آباد نبر ۳، کراچی فون ۲۹۸۸۳، ۹۰۰

www.rahet.org

info@rahet.org

#### فهرست

| به حفرت ابو بکرصد بق رضی الله عنه<br>به حفرت اسدالله الغالب علی بن ابی طالب رضی الله تعالی عنه ۱۰<br>۱۲ | مناجات منسوب<br>مناجات |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|                                                                                                         | مناجات                 |
|                                                                                                         |                        |
| به حضرت جنید بغدادی رحمة الله تعالی علیه                                                                | مناحات منسوب           |
| به حضرت ٔ جنید بغدا دگ ً                                                                                |                        |
| ra                                                                                                      | مناجات                 |
| بر حضرت غوث اعظم سيدمى الدين عبد القادر جيلاني رحمة الشعليه ٢٦                                          | مناحات منسوب           |
| في مصلّح الدين سعدي شيرازيٌّ                                                                            |                        |
| د نظامی رحمة الله عليه .                                                                                |                        |
| ي مولا ناعبد الرحل جائي                                                                                 |                        |
| فريدالدين عطار                                                                                          |                        |
| فريدالدين عطار                                                                                          |                        |
| ت شاه شرف بوعلی تلندر یانی چی                                                                           |                        |
| ي خواجه قطب الدين بختيار كاڭ                                                                            | مناحات حضرب            |
| ت نصيرالدين چراغ د ہلوي م                                                                               |                        |

| ~    |                                         | رستهٔ مناجات |
|------|-----------------------------------------|--------------|
| ۵۸   | . Marine                                | مناجات       |
| 45   | and a second                            | مناجات       |
| ar   | sudstante in                            | مناجات       |
| 44   | TOTAL TANK                              | مناجات       |
| 49   | ، ازمولا نافقیرصاحب د ہلوی <sup>۳</sup> | مناجات       |
| 41 . | ي ن                                     | مناجات       |
| 21   |                                         | دياعيات      |

The state of the property of

openation with the peak

## پیشِ گفتار

گلدستهٔ مناجات حفزت مولا ناسیدز وارحسین شاه رحمة الله علیه کی ابتدائی تالیف ہے، جس کا پہلا ایڈیشن ۱۹۴۵ء میں وہلی میں اعلیٰ کتب خانے سے شائع ہوا تھا۔ اس کے بعد وقاً فو قاً اس کی اشاعتیں سامنے آتی رہیں۔ ایک عرصے سے بیا کتاب بھی کم یاب تھی، جے اب ادارہ جدید کمپوزنگ کے ساتھ معیاری انداز میں شائع کرنے کی سعادت حاصل کر دہا ہے۔ الحمد لله

ادارے نے حضرت شاہ صاحب رحمۃ الله علیہ کی تمام کتب کو جدید معیار طباعت کے ساتھ پیش کرنے کا عزم کیا ہے، چند کتب پیش کی جا چکی ہیں، باتی پر کام جاری ہے۔ اس سلسلے میں ہمیں باذ وق قار مین کی راہ نمائی اور سر پرتی در کار ہے۔ ہمیں اپنی تجاویز نے نواز کے اور ان کتب کوا ہے ایخ طباعتی اور دعوتی اہداف کوا ہے ایخ طباعتی اور دعوتی اہداف کی طرف تیزی کے ساتھ پیش قدمی کر سکے۔

مبیں آپ کی توجداور رائے کا نظار رہےگا۔ شکریہ

سیدعزیز الرحمٰن ۱۲۸ دزی الحجه ۱۳۳۰ه ۲۱ردمبرو ۲۰۰۹ء



وَإِذَا سَالَكَ عِبَادِىُ عَيِّىُ فَالِّى قَرِيُبٌ ﴿ أَجِيبُ دَعُوةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ لا فَلْيَسُتَجِيبُوا لِى وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمُ يَرُشُدُونَ ۞

(القره:١٨٦)

اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو (آپ کہہ دیجے کہ) میں قریب ہوں۔ جب کوئی مجھے پکارتا ہے تو میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں، پھرلوگوں کو چاہئے کہ وہ میرا تھم مانیں اور مجھے پرایمان لائیں تا کہ وہ ہدایت پائیں۔



### منسوب به حضرت ابو بكرصديق رضى الله عنه

خُدَّ بِلُطُفِكَ يَا إِلَهِى مَنُ لَدُّ وَادَّ قَلِيْلً مُفُلِسٌ بِالصِّدُقِ يَأْتُي عِنُدَ بَابِكَ يا جَلِيُل دَشَّيرى كر مرى جس كاكه توشه ب قليل صدق سے در پرترب آتا ہے مفلس يا جليل

ذَنُهُ أَنُبُ الْعَظِيُمُ فَاعُفِرِ الدَّنُبَ الْعَظِيُمَ إنّه أَشُخُصٌ غَرِيُبٌ مُلُنِبٌ عَبُدٌ ذَلِيْل بِي كُذَاس كَ بِزِ لِي بِخْشُ دِ جِمْ عَظِيم بِيمْ يِبِ اك بنده ہے عاصی وخاطی اور ذلیل بیغریب اک بندہ ہے عاصی وخاطی اور ذلیل

مِنْ اللهُ عِصْدَانٌ وَّنِسُدَانٌ وَسَهُوْ بَعُدَ سَهُو مِنْكَ اِحُسَانٌ وَفَضُلُّ بَعُدَ اِعُطَآءِ الْجِزِيُل اس سے عصیان اور نسیان مجول پر بجول ہے تجھ سے ہے فضل اوراحیان بعداعطائے جزیل

طَسالَ يَسادِبِّ ذُنُسوُبِسَى مِشْلَ دَمُلٍ لَاتُعَدُّ فَاعُفُ عَنِّى كُلَّ ذُنُبٍ فَاصُفَحِ الصَّفُحِ الْجَمِيُل بِشَكاے دب جم مِرِسان گُنت ہِن کردیت عنو کر سادے گذکر درگزد مجھ سے جمیل عنو کر سادے گذکر درگزد مجھ سے جمیل قُسلُ لِسنَسَادٍ اَبُسِوِدِی یَسَادَتِ فِی حَقِی حَمَّا قُسلْتَ یہا مَسَادُ کُونِی اَنْتَ فِی حَقِّ الْعَلِیْل آگ کوتو کہہ کے ٹھٹڈی مجھ پہ کریا رب مرے تو نے جیسا کہہ دیا یا نارکونی برخلیل

آنُتَ شَافِیُ آنُتَ کَافِیُ فِی مُهَّمِاتِ الْاُمُوْرِ آنُتَ حَسُبِیُ آنُتَ رَبِّیُ آنُتَ لِیُ نِعُمَ الْوَکِیُل سب جاری مشکول میں تو ہے شافی اور بس تو ہی کافی تو ہی مالک تو ہی میرا ہے وکیل

رُّبِ هَبُ لِیُ کَنُوَ فَصُلِكَ اَنْتَ وَهَّابٌ كَوِیُمٌّ اَعُطِنِیُ مَافِیُ ضَمِیْ دِیُ دُلَّنِیُ خَیْرَ الدَّلِیُل کرعطا تو مجنج فضل آے دینے والے اے کریم کرعطا ول میں جو ہے میرے، دکھا بہتر ولیل

کیُفَ حَالِیُ یَا اِلَّهُی لَیُسسَ لِیُ خَیْرُ الْعَمَلُ سُوْءُ اَعُـمَسالِسیُ کَلِیُسرٌّ ذادُ طَساعَاتِی فَلِیُل کیا ہے میرا حال یا رب ہیں نہیں ایکے عمل بدعمل میرے بہ کثرت زادِ طاعت ہے فلیل بدعمل میرے بہ کثرت زادِ طاعت ہے فلیل هَبُ لَنَا مُلُكُما كَبِينُوا نَجِنَا مِمَّا نَحَافَ رَبَّنَا إِذَانَتَ قَاضٍ وَالْمُنَادِى جِبُورَيْمُل كر عطا ملكًا كبيرا اور دہشت سے بچا حشر میں جب تو ہوقاضی اور منادی جرئیلً

اَیُنَ مُوسِی اَیُنَ عِیُسِی اَیُنَ یَحْیی اَیُنَ نُوْحُ اَنْتَ یَا صِلِیْقُ عَاصِ تُبُ اِلَی الْمَوْلَی الْجَلِیُل بیں کہاں موگ وعینی ، بیں کہاں یکی ونوح تو بھی اے صدیق عاصی ، توبہ کرسوئے جلیل تو بھی اے صدیق عاصی ، توبہ کرسوئے جلیل

منسوب به حضرت اسدالله الغالب على بن الي طالب رضى الله تعالى عنه

لَكَ الْحَمُدُ يَاذَالْجُودِ وَالْمَجْدِ وَالْعُلَىٰ تَسَارَكُتَ تُعُطِیُ مَنُ تَشَاءُ وَتَمُنَعُ اے بزرگی اور بخشش اور بلندی والے خداسب تعریفیں تیرے ہی لئے ہیں توبرکت والا ہے، توہی جس کوچا بتا ہے دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے روکتا ہے

الله الله و خَلاقِ مَ وَحِدُ ذِی وَ مَ وُسِلِ مِی وَجِدُ ذِی وَ مَ وَسُلِ مِی الله وَ الله الله و ا

اللهب كَ لَـشِـنُ جَـلَّـتُ وَجَـمَّتُ خَـقَلِهُ مَتِى فَـعَـفُـوُكَ عَـنُ ذَنْهِــى أَجَـلُ وَأَوْسَـعُ اے میرے معبوداگر چہمرے گناہ بہت بڑے اور بہت زیادہ ہوگئے ہیں لیکن تیری معانی میرے گناہوں ہے بھی بہت بڑی اور بہت وسیع ہے

الهِدَّى لَــِّنُ اَعْـطَيْتُ نَفُسِى سُوْلَهَا فَهَا الْهِدَّى اللَّهُ الْوَلَهَا فَهَا الْمُسَالَةِ الْمُسَا

. اےاللہ اگر چہ میں نے اپنے نفس کواس کی مانگی ہوئی ہر چیز دی ہے پس اب میں پشیانی کے سبز ہ زار میں چرر ہاہوں

اللهب تَسرای حَسالِس وَفَفُسوِی وَفَاقَتِی وَ اَنْسَتَ مُسنَساجَساتِسی الْسَحَفِیَّةَ تَسْمَعُ اےمیرے خدا اتو میری حالت اور میرے تقروفاتے کود کیما ہے اور تو ہی میری پوشیدہ مناجات کوستا ہے

اللهائى فَلا تَسَفُّ طَعْ رَجَائِنَى وَلَا تُسَوِّعُ فُوادِى فَسلِنَ فِنَى سَيْبِ جُودِكَ مَطْمَعُ خدایا! پس تومیری امید کوندتو ژیواور میرے دل کوٹیڑ هاندی چو پس جھ کوتیری بخشش کے جاری ہونے میں طع ہے

الله مَّ فَ الْسَنِ مُ بِعَلَمَ فِي مَنْ وَ مُحَبَّ مِ مُنْوَى وَمَ مُنْ جَعَ مُعَ مَعَ مَعَ مَعَ الْمَعَ وَمَ اِذَا كَ اِنَ لِسَى فِي الْمَقَبُ وِ مَنْوَى وَمَ مَنْ جَعُ اے میرے معبود! میری دلیل کی تلقین کے ساتھ (مجھ کو مشرکیر پر) انس عطافر ما جب کہ قبر میراٹھکا ٹا اور لیٹنے کی جگہ ہو

> الهِسى اَذِقْسنِسى طَعُسمَ عَفُوكَ يَسُومُ لَا بَسنُسوُنَّ وَلَا مَسالً هُسَسا لِكَ يَسُفَعُ

اے میرے خدا! جس دن کہ اولا داور مال کسی کو پچھ نفع نہیں دیں گے اس وقت تو جھھے اپنی بخشش کا مز ہ چکھا دی جیجو

اللهدى اَذَا لَدَّ تَرْعَنِى كُنْتُ ضَائِعًا وَإِنْ كُنْتَ تَرْعَانِى فَلَسُتُ اُضَيَّعُ احمرے معبود! اگرتو میری حفاظت نہ کرے تو میں ضائع ہوجاؤں اورا گرتو میری حفاظت کرے تو میں ضائع نہیں ہوں گا

اللهسى آفا لَسمُ تَسعُفُ عَسنُ غَيْسِ مُسحُسِنِ فَسمَسنُ لِسمُسِسَى ۽ ابسالُهسونى يَعَسمَتَعُ اے ميرے معبود! اگر توايک بدكاركومعاف ندكرے گاتو پھراس گناه گاركاكون ہے جو ہواو ہوس سے بھائدہ اٹھا تا ہے

اللهب كسن فسرطست في طلب الته في اللهب الته في فكس الته في فك في الته في فك التهب ال

الْهِ مَ ذُنُ وَبِ مَ بَدَّتِ الطَّوْدَ وَاعْتَلَتُ وَالْهِ مَ ذُنُ وَاعْتَلَتُ وَصَفَّ مُحَكَ عَنْ ذَنْ الْمِ أَجَ اللَّهُ وَارُفَعُ وَصَفَّ الْحَدَا الْمِيرِ مَ قَنَاه بِهَا رُسَحِ بَى زياده بلند ہو گئے اور غالب آگئے اللہ تا میں تیری بخشش میر مے گنا ہوں سے بھی زیادہ بلند اور ہزرگ ہے لیکن تیری بخشش میر مے گنا ہوں سے بھی زیادہ بلند اور ہزرگ ہے

الْهِدَى لَئِنُ اَخُعَلَاتُ جَهُلا فَطَالَمَا رَجَوْتُكَ حَتْمَى قِيْلَ مَاهُوَ يَحُزَعُ اے میرے خدا! اگر میں نے جہالت سے خطا کی ہے پس دیرہے میں تھے ہے اس کا امید دار ہوں ، یہاں تک کہ مجھ کو بے صبر اکہا جائے

اللهدى يُسنَحِدى ذِ مُسرُط ولِكَ لَوْ عَتِى وَذِ مُسرُ الْسَحَد طَسايَساالُه عَيْسَ مِنِى يُسَامِعُ اللى التيرے احمانوں كايا دكرنا ميرى سوزش كودوركرتا ہے ميرى خطاؤں كايا دكرناميرى آنكھوں كواشك باركرتا ہے

اِلْهِ ۔ یُ اَقِسَلُ نِسِیُ عَتُسُوتِ ہی وَامْٹُ حَسُوبَتِیْ فَسِانِّ سی مُسقِسِ ؓ خَسائِفٌ مُتَسَضَسِوِّعْ الٰہی میری غلطیوں کومعاف کردے اور میرے گناموں کومٹادے پس میں اپنے گناموں کا اقر ارکرنے والا ، ڈرنے والا ، اور آ ہ وزاری کرنے والا موں

الله مَّى أَنِسلُسنِ مِسنُكَ رَوْحُسا وَّرَحُسَةً فَسلَسَتُ سِسوَى أَبْسوَابِ فَسصْلِكَ أَفْسرَعُ اللي مجھ کواپنی راحت اور دحمت عطافر ما پس میں وہ آئیں ہوں کہ تیرے احسان کے درواز ول کے سواا ور درواز و کھٹکھٹاؤں

اِلْهِ ۔ گُ لَسِنْ اَقْ صَیْعَ اِنْ اَوْ اَهَ اَنْتَ اِسَیُ کَاوُ اَهَ اَنْتَ اِسِیُ اَوْ اَهَ اَنْتَ اِسِیُ فَ فَسِمَ اللَّی اَلْہُ اَلَّالَٰہِ کُورور کردے یا ذکیل کرے الہی ! ہے شک اگر تو جھے کودور کردے یا ذکیل کرے پس کون ہے وہ جس سے میں امیررکھوں ، یا کون ہے جس کی سفارش قبول کی جائے

> الْهِسَى لَسِسْنُ خَيَّتَ نِسَىٓ اَوُطُسرَدُتَّ خِسَىُ فَسَسَا حِيْسَلَةِسَىُ يَسَارَبِّ اَمُ كَيُفَ اَصُنَعُ

النی! بے شک اگر تو مجھ کومحروم کردے یا مجھ کو ہنکا ہے پس کیا ہے میر احیاراے میرے پرور دگار ، یا میں کس طرح کروں

الله مَ حَلِيْفُ الْسَحُبِ بِاللَّيْلِ سَاهِرٌ يُسْسَاجِسَى وَيَسَدُّعُوا وَالْسُعَفَّلُ يَهُجَعُ النَّى محبت كاحليف رات كاب ثواب ہے مناجات كہنا اور دعا كرنا ہے اور غافل سور ہاہے

وَ كُلُهُ هُرُ يَسِوُ جُلُوا نَسُوَ الْكَ دَاجِيَسَا بِسَرَّ حُمَتِكَ الْعُظُمْ ي وَفِي الْخُلْدِ يَطْمَعُ اورسب تيرى بهت برى دحت والى بخشش كى اميرر كھتے ہيں اوربہشت ميں بميشدر ہے كی طمع كرتے ہيں

الله سی یُسمَنِیْ نِسی کَجَسائِسی سَلامَةً وَقُبُسحُ حَسِطِیْ شَاتِسی عَسَلَسی یُشَنِعُ اے میرے معبود! میری امید جھ کوسلامتی کی آرز ومند کرتی ہے اور میرے گنا ہوں کی پرائی جھ پر ملامت کرتی ہے

الْهِسَى فَسِانُ تَسَغُ فِسرٌ فَسَعَفُوكَ مُنْقِدِيَ وَإِلَّا فَيِساالسَدَّنُسِ الْسَمُسَدَقِسِ اُصُسرَعُ اللى السَّارَةِ مِحْمَو بِحْشُ وساقِ تيرى بَحْشُ مِحْمَود بِائَى دين والى بِ ورنة ويش مهلك گناه سے پچیڑا ہوا ہوں

> الهِسى بِسحَتِيّ الْهَسا شِسِسِيّ وَالِسِهُ وَحُسسِرٌ مَةِ اَبُسسرَادِهِسمُ لَكَ حُشْسعُ

# اللی بنی ہاشی اور ان کی آل اور ان نیک بندوں کے طفیل سے جو کہ عاجزی کرنے والے ہیں

اِلْهِسَى فَسَانُشِسِرُنِسَى عَلَى فِينِ اَحْمَدِ مُسِنِيبُسَا تَسقِيَّسا قَسانِتُسا لَّكَ اَحُسضَعُ الْهِى جُهُود يَنِ جُمِى پر جوع كرنے والا اور پر بيزگاراور فر مال برداركركے زنده ركھ، يل تيرے لئے عاجزى كرتا ہول

وَلَا تَسِحُسِرِ مُنِيِّسِيُ يَسِاالْهِسِيُ وَسَيِّدِي هَسَفَسَاعَتَسِهُ السُّحُبُسِرِی فَلَااَكَ الْمُشَفِّعُ اے میرے معبوداور میرے آقا! مجھ کوال کی شفاعتِ کبری سے محروم نہ کر، پس وہی ہیں شفاعت کرنے والے

وَصَلِ عَلَيْهِ مَسادَعَساكَ مُسوَجِدٌ وَنَساجَساكَ اَنحُيَسارٌ بِبَسابِكَ رُحَّعَ اور بميشه بميشه ان پر درود بھيج جب تک موحدين جھوکو پکاريں اور نيک لوگ تيرے دروازے پر تھکتے ہوئے مناجات پڑھيں



یَامَنُ بُری مَافِی الصَّمِیُرِ وَیَسُمَعٌ اَنْتَ الْسَمُعِدُّ لِکُلِّ مَایُتَو قَعْ یا خدا سننا ہے دل کی بات تو معا دینا ہے ہاتھوں ہاتھ تو

يَسَامَنُ يُسْرَجُسى لِلشَّدَائِدِ كُلِّهَا يَسَامَنُ إِلْيَسِهِ الْمُشْتَكَلَى وَالْمَفُزَعِ خَيْول عِن تَجْع سے اميدِ خجات درد دكھ سُتا ہے سب دن رات تو

يَامَنُ خَوَآئِنُ دِزُقِهِ فِي آمُوكُنُ أُمُنُنُ فَسِانً الْبِخَيْرَ عِنْدَكَ آجُمَعٌ تيرے كن بين كنج روزى بے نهاں ہم يہ اصال كر جليل الذات لو

مَالِیُ سِولی فَقُرِیؒ اِلَیُكَ وَسِیْلَةً فَسِالِافَتِ قَارِ اِلَیُكَ فَقُرِیُ اَدُفَعٌ فَیْرِی اَدُفَعٌ فیر مختاجی نہیں کچھ میرے پاس میں فقیر اور قاضی الحاجات لو مَالِیُ سِوٰی قَرْعِیُ لِبَابِكَ حِیْلَةً فَسَلَسِنُ دَدَدُتَ فَاقَ بَسَابٍ اَقْرَعٌ كَنْكُمَانا هول ترى چوكك كو ش كيا شُمَانا گر نه دے بهبات تو

حَاشَالِ جُودِكَ أَنْ تُقَيِّطُ عَاهِيًا الْفَضُلُ آجُزُلُ وَالْمَوَاهِبُ اَوْسَعٌ كُوكِيْرِ الْمُصِيتِ النّالَ بُولَ مِن مِحَرِ الْمُصِيتِ النّالَ بُولَ مِن مِحَرَ رَجَانِ كُلُوقاتِ تَوَ

وَمَنِ الَّٰبِذِیْ اَدُعُو ُ وَاَهْتِفُ بِاسْمِهِ اِنْ کَسانَ فَصْلُکَ عَنْ فَقِیْرِکَ یُمُنَعٌ کون ہے، تخص بن یکارول جُس کو پی روک کے گر ایٹے انعامات کو

نُعُ الصَّلُوةُ عَلَى النَّبِيِّ وَ الِهِ خَيْسِ الْآنَامِ وَمَسَنُ بِهِ يُتَشَفَّعُ بَصِحَ يَخِيرِ اور ان كَى آل ير كل ملمانوں كے تثلیمات تو



منسوب ببرحضرت جنيد بغدادي رحمة اللدتعالي عليه

البی واقفی برحال زارم بہی دائی کہ جزنو کس ندارم اے خدانو میر نے خراب حال سے واقف ہے تو جات کہ تیر سوامیراکوئی نہیں ہے مالبی کردہ ام بسیار تقمیر ازاں حضرت بغایت شرمسارم ایس تیری جنایت شرمسارم میں تیری جنایت بہت شرمندہ ہوں میں تیری جنایت بہت شرمندہ ہوں

الهی رفتہ ام ور خواب غفلت بدہ بیداری ژیں کاروبارم اے خدا! میں غفلت کی نیند میں ڈوبا ہوا ہوں مجھے اس کام (نیند) سے جگادے

الہی غرقہ ام در بحرِ عصیاں بدسعِت رحمت الکن پر کنارم اے خدا! میں گناہوں کے سمندر میں ڈوباہواہوں رحمت کے ہاتھ سے مجھ کو کنارے پر ڈال دے الہی گر بخونی ور برانی تودانی بندۂ بے اختیارم اےخدا!اگرتو مجھ کو بلائے یا ہنکادے تو جانتا ہے کہ میں بے اختیار بندہ ہوں

اللی نفس وشیطال در کمین است زتقوی وعبادت کن حصارم ایخدانفس اور شیطان گھات میں ہیں تقوے اور عبادت سے مجھے بناہ دے

البی از کمالِ لطف پذیر ولِ سوزاں وچثم اشکبارم اےخدا! مجھا پی انتہائی مہر بانی سےنواز دے میرادل جاتا ہے اور آئکھیں آنسو برساتی ہیں

البی از در خویشم نرانی گر داں پر در مخلوق خوارم اےخدا! جھےاپ دردازے سے نیددھتکاردے اور مجھے خلوق کے دردازے پرذلیل نہ پھرا

البی ناظری کرشرم عصیال دمادم جوئے خوں از دیدہ بارم اے خدا! تودیکھتاہے کہ میں گناہوں کی شرم سے دم بدم آنکھوں سے خون کی ندی برسار ہاہوں

T

البی گر نہ توفیق تو باشد برآردد بولئس از جاں دمارم اےخدا!اگر تیری توفیق نہ ہو تولئس کا بھوت مجھے ہلاک کردے

البی چوں دریں جا رستہ کردی
ہم چناں امید وارم
اے خدا! جب تونے یہاں مجھے رہا کررکھا ہے
قیامت میں بھی ایسی بی امیدر کھتا ہوں

البی چوں عزیزم کردی امروز کن فردا بروئے خلق خوارم اے خدا! جب تونے آج مجھےعزت دی ہے کل (قیامت) کو تلوق کے سامنے ذلیل نہ کی جیو الٰہی چوں ازیں جابگورانی بغضل خود گناہم درگزارم اےخدا!جب تواس جگہے گزارے اپنفضل ہے میرے گناہ معاف فرمادے

الی در هب تاریکِ گورم چاغے کن تو روثن از کتارم اےخدا! میری قبر کی اندھیاری ش میرے پہلوسے ایک چراغ روثن کردی جیو

اللی برکشا از غیب راج کہ چندیں سال ومہ ورا تظارم اے خدا! غیب ہا کی راستہ کشادہ کردے کہاتنے سالوں اور مہینوں سے انتظار میں ہوں

الٰبی خاطرم را جمع گرداں کہ مسکین و پریشاں روز گارم اےخدا! میرے دل کو جمعیت عطا کروے کیوں کہ میں مسکین اور پریشان حال ہوں

البی کرجنید ایمان گلبدار که ست این حاصل جان نزارم ایمان کوخفوظ رکھ کیوں کہ میرے جان نزار کا حاصل کی ہے

منسوب به حضرت جنید بغدادی م

معبود جن وانسی، یا رَبْ ظَلَمْتُ نَفْسی دارائے عرش وکرسی، یا رَبْ ظَلَمْتُ نَفْسِی اے خدا تو جنات اورانسانوں کا معبود ہے، میں نے اپنی جان پرظلم کیا تو عرش وکرسی والا ہے، میں نے اپنی جان پرظلم کیا

من خاکسار عاصی، کروم بیے معاصی کن عفو درخلاصی، یا رَبْ ظُلَمْتُ نَفْسی میں خاک سارگناه گار ہوں، میں نے بہت سے گناہ کئے ہیں میری رہائی میں معانی دے، میں نے اپنی جان پرظلم کیا

من بندہ پُر گنا ہم، شرمندہ روسیا ہم پیوستہ عذر خواہم، یا رَبْ ظُلَمُتُ تَفْسِی میں گنا ہوں سے بھرا ہوا ہندہ ہوں، اور شرمندہ اور روسیاہ ہوں ہمیشہ عذر جیا ہتا ہوں، میں نے اپنی جان پرظلم کیا

تو بادشاہ مائی، من خشہ دل گدائی تحقیق کیک خدائی، یا رَبْ ظُلَمْتُ نَفْسی تو ہمارابادشاہ ہے، میں خشہ دل نقیر ہوں بے شک تو ہی ایک خداہے،، میں نے اپنی جان پرظلم کیا بریل صراط رانی، ترسم زنا توانی چوں برق بگذرانی، یَا رَبُ ظُفَتُ نُفَّیِ تو مجھ بل صراط پر چلائے گا، بیس ڈرتاہوں کہ میں کم زورہوں تو مجھے بحلی کی طرح گزار دے، میں نے اپنی جان برظلم کیا

فرمانِ تو نہ بردم، فرمانِ وبویردم خودرا بتو سپردم، یا رَبْ ظَلَمْتُ نَفْسی میں نے تیری فرماں برداری نہیں کی ،بل کہ شیطان کی فرماں برداری کی اب میں نے اپئے آپ کو تیرے حوالے کیا، میں نے اپنی جان پرظلم کیا

> پیاں بسر نبردم، عہدت شکتہ کردم کردم ہرآنچے کردم، یا رَبْ ظَلَمْتُ نَفْسی میں نے عہد کو پورانہیں کیا، بل کہ توڑدیا جو کچے مجھے ہواسوہوا، میں نے اپنی جان بڑطلم کیا

رفتہ زمن جوانی، شد عمر زندگانی احوال من تو دانی، یا رَبْ ظَلَمْتُ نَفْسی میری جوانی گذرگی، آه زندگی کی مدت بی ختم ہوگئی میرے حالات تو بی جانتا ہے، میں نے اپنی جان پرظلم کیا

خرقہ گرو نہادم، روزہ ہمہ کشادم عمرے بباددادم، یا رَبْ ظَلَمْتُ نَفْسی میں نے (زہدکی) گدڑی گروی رکھدی اورروزہ بھی تو ژویا تمام عمر بر بادکردی، میں نے اپنی جان پڑظلم کیا یارانِ مابرفتہ، درزیرِ خاک خفتہ دگرت ہمہ بگفتہ، یا رَبْ ظَلَمْتُ نَفْسی سبدوست چل بسےاور مٹی کے پیچے سو گئے سب نے یہی کہامیں نے اپنی جان برظلم کیا

بشکت عہد و پیاں، کردم خلاف ایماں ایں درد راچہ در مال، یا رَبْ ظَلَمْتُ فَفِی عہد پیاں ٹوٹ گیا، میں نے ایمان کے خلاف کیا اس دردکا کیا علاج، میں نے اپنی جان پرظلم کیا

مرمایہ شدز رستم، توبہ بسے هکستم باایں بدی کہستم، یا رَبْ ظَلَمْتُ نَفْسی سرمایہ میرے ہاتھ سے جاتار ہا، میں نے بہت توبہ توڑی اس برائی کے باوجود جومیں ہوں، میں نے اپنی جان پرظلم کیا

بسیار ہرزہ گفتم، دُرِّے زَفَّرِ سَفَتم حَقْ را بِے نَہفتم، یا رَبْ ظَلَمْتُ نَفْسی میں نے بہت بے ہودہ (کلام) کہاذکر کے موتی پروے حَقْ کو بہت چھپایا، میں نے اپنی جان پرظلم کیا

درباپ غصہ وغم، گوید جنید ہر دم ذکرے کدگفتآ دم، یا رَبْ ظَلَمْتُ نَفْسی رنج ادرغصے کے بارے میں جنید ہرونت کہتا ہے وہی ذکر جو کہ آ دم علیہ السلام نے کہا کہ میں نے اپنی جان پرظلم کیا

احدا الماع و المتاجات اے خدائے واحد تو مناجات کا ننے والا ہے المصدرة مهمانت من كافي ب زير و بالا نمى توانم گفت خالق الارض الارض الماوات مين دروبالانيس كه سكنا توزين اورآسان كابنانے والاے عاجت فويش إلى أكم من جويم زائكه، ( قاضي ) جملت و حاجاتي ا میں اپنی ضرورت اور کس ہے کہوں کیوں کہ تو بی جملہ حاجات کا پورا کرنے والا ہے ن پياں عيت عالم البر و الخوات کوئی پوشیدہ تھے سے پوشیدہ نبیں ہے تو پوشید گیوں کا جائے والا ہے شر فنل ت کے توانم گفت مافظی من بر جمع و مالاتی تیرے کرم کاشکر میں کب ادا کرسکتا ہوں تومیرے تمام کیفیات کانگراں ہے

منسوب ببحضرت غوث اعظم سيدمحي الدين عبدالقادر جيلاني رحمة الله عليه

تا ابدیارب ز تو من لطنبا دارم امید از تو من اطنبا دارم امید از تو گرامید نبرم از کبا دارم امید ایندایس بمیشه تیری مهرباندول کی امیدر کمتا بول اگریس تجھ سے امیدندر کھول تو پھرکبال سے امیدر کھول

زیستم عمر بے چوں دشمناں دشمن مگیر بیوفائی کردو ام از تو وفا دارم امید میں نے ایک مدت تک دشمنوں (نافر مانوں) کی طرح زندگی بسر کی لیکن تو مجھے دشمن (نافر مان) نہ قرار دے اگر چہیں نے بے دفائی کی ہے کیکن تھے سے دفاکی امیدر کھتا ہوں

ہم فقیرم ہم غریم بیکس و بیار وزار یک قدح زال شربت دار الشفا دارم امید میں فقیر، غریب، بے کس و بیارادر کم زور ہوں میں تیرے شفاغانے کے شربت سے ایک پیالے کی امیدر کھتا ہوں

> نامیدم از خود واز جملهٔ طلق جهال از جمه نومیدم اما از تو میدارم امید

میں اپنے آپ سے اور تمام دنیا سے ناامید ہوں میں سب سے ناامید ہول کیکن تھے سے امیدر کھتا ہوں

منتهاے کار تودائم کہ آمرزیدن است زاں سبب از رحمت بے منتها دارم امید تیرےکاموںکامنتها بمیشہ بخشا ہے اس لئے میں تیری بے انتہار حتوں کی امیدر کھتا ہوں

ہر کے امید دارد از خدا وجڑ خدا لیک عمرے شدکہ از تومن ترا دارم امید مرفض خدا سے خدا کے علاوہ کچھاور چاہتا ہے لیکن ایک مدت سے اے خدا میں تجھ سے بس تجھ ہی کو چاہتا ہوں

ہم تو دیدی من چہا کردم تو پوشیدی زلطف ہم تو میدانی کہ از تومن چہادارم امید تونے پہمی دیکے لیا کہ کہااور تونے سب کوڈھانپ لیا؟ اب یہ بھی توجانا ہے کہ میں تجھ سے کیا کچھ جا ہتا ہوں

ذرہ ذرہ چوں خدا گرد اندم خاک گھر بہر ہر ذرہ ز تو فنل خدا دارخ امید جبخداوندعالم میری لحد کی خاک کوذرہ ذرہ کردے تواہے خدا! میں ہرذرے کے لئے حیرے فضل کی امیدر کھتا ہوں

جم بدم بدگفته ام بد مانده ام بدكرده ام باوجود این خطابا من عطا دارم امید میں براہوں اور میں نے برا کہاہ، برار ہاہوں اور برا کیا ہے، ان خطاؤں کے باد جود میں تیری بخشش کی امیدر کھتا ہوں

روشنی چیم من از گریہ کم شد اے حبیب این زماں از خاک کویت تو تیا۔ دارم امید اے میں از خاک کویت تو تیا۔ دارم امید اے میری آنکھوں کی روشنی رونے ہے کم ہوگئے ہے، اب اس وقت میں تیرے کوچے کی مٹی کے سرئے کی امیدر کھتا ہوں

کی می گوید کہ خون من حبیب من بریخت
بعد اڑیں کشن از ومن لطنبا دارم امید
کی کہتا ہے کہ میراخون میرے حبیب نے بہادیا،
اس قبل کے بعداس سے الطاف کی امیدر کھتا ہوں



## حضرت شيخ مصلح الدين سعدي شيرازيٌ

یا رب بسے کردم گناہ استغفر اللہ العظیم بہ لطفِ تودارم نگاہ، استغفر اللہ العظیم اے خدامیں نے بہت گناہ کئے، میں بزرگ خداسے معافی چاہتا ہوں میں تیرے کرم کی امیدر کھتا ہوں، میں بزرگ خداسے معافی چاہتا ہوں

در کوئے عصیاں گشتہ ام از حکم تو برگشتہ ام اکنوں پشیمال گشتہ ام، استغفر اللہ انعظیم میں گنا ہوں کے کو چہ میں مجراہوں (لیکن) تیرے حکم سے واپس ہوا ہوں اب میں پشیماں ہوا ہوں، میں بزرگ خداسے معافی چاہتا ہوں

ہم در درا در ماں توئی ہم راحم و رحمال توئی ہم راہ بے راہاں توئی، استغفر اللہ العظیم تو ہی در د کاعلاج ہے، تو ہی رحم کرنے والا اور بخشش کرنے والا ہے بے راہوں کے لئے تو ہی راستہ ہے، میں بزرگ خداسے معافی چا ہتا ہوں

نے صبر دارم دربلا، نے شکر گفتم درعطا راضی قلشتم بر رضا، استغفر الله العظیم میں نہ مصیبت میں صبر رکھتا ہوں نہ میں نے بخشش میں شکر ادا کیا ہے نہ میں رضا پر راضی رہا ہوں، میں بزرگ خدا سے معافی جا ہتا ہوں نہ میں رضا پر راضی رہا ہوں، میں بزرگ خدا سے معافی جا ہتا ہوں تامن زیادرزادہ ام دل رابشہوت دا دہ ام درمعصیت افآدہ ام، استغفر اللہ العظیم جب سے میں پیداہواہوں دل کوخواہشوں کے سپر دکیا ہواہے میں گنا ہوں میں پڑا ہوا ہوں، میں بزرگ خداسے معافی جا ہتا ہوں

من تالع شیطال شدم درراه حق جیرال شدم پیسته سرگردال شدم، استغفر الله العظیم شل شیطان کا تالع ربا ہوں، حق کے رائے سے بعثکار ہا ہول ہمیشہ سرگردال ربا ہول، میں بزرگ خدا سے معافی چا ہتا ہول

نے شرع راہ درزیدہ ام، نے راہ حق مگریدہ ام اکنوں کہ برگردیدہ ام، استغفر اللہ العظیم نہ میں نے شرع کی پابندی کی ہے، نہ حق کاراستہ میں نے دیکھاہے اب میں لوٹ کرآیا ہوں، میں بزرگ خداسے معافی عیا ہتا ہوں

کردم بسے ظلم وستم ، برغیر و برخود نیز ہم چوں برد لم آمد ندم استغفر اللہ العظیم میں نے بہت ظلم وستم کیا ہے اپنے او پر بھی اور غیر پر بھی اب جب کہ میر دل نے ندامت محسوں کی ، میں بزرگ خدا سے معافی چاہتا ہوں

عرے بغفلت بودہ ام خودرا غلط فرمودہ ام ازراہ بے رہ بودہ ام استغفر اللہ العظیم ایک عمر تک غفلت میں رہا ہوں، میں نے اپنے شیک غلط تھم دیا ہے رائے سے بےراستہ رہا ہوں، میں بزرگ خدا سے معافی چا ہتا ہوں ازبسکہ بودم بے خمر، برکس نے کردم نظر نشودہ ام پند پدر استغفر اللہ العظیم میں بہت زیادہ بے خمررہا ہوں، میں نے کسی پرنظر نہیں کی میں نے باپ کی نصیحت نہیں نی، میں بزرگ خدا سے معافی جا ہتا ہوں

نے راحت دنیا مرا، نے راحت عقبی مرا نے واحت عقبی مرا نے صورت بھے و شری استغفر اللہ العظیم نہ مجھے دنیا گی راحت ہے منطق کی راحت ہے منہ وشری صورت ہے، میں بزرگ خداسے معانی جا ہتا ہوں نہ بھے وشری صورت ہے، میں بزرگ خداسے معانی جا ہتا ہوں

درراو باطل تاختم، جان و جہاں را باختم اکنوں کہ حق جناختم استغفر اللہ العظیم میں باطل کےراہتے میں دوڑا ہوں، میں نے جان ودنیا کو گنوادیا نہے اب جب کہ میں نے حق کو پہچان لیا ہے، میں بزرگ خداسے معافی جا ہتا ہوں

جرم و گناه آورده ام نامه سیاه آورده ام عال تباه آورده ام استغفر الله العظیم مین قصورا در گناه لا یا جول، اور سیاه نامهٔ اعمال لا یا جول مین تباه حالت لا یا جول، مین بزرگ خدا سے معافی حیا ہتا ہول

یا رہنا فاغفرلنا از من اجابت کن دعا سعدی ہمی گوید ترا، استغفر اللہ العظیم اے ہمارے رب ہمیں بخش دے، مجھے سے دعا کو قبول فرمالے سعدی تجھے عرض کرتا ہے، میں بزرگ خدا سے معافی جا ہتا ہوں

#### حضرت نظامي رحمة اللدعليد

خدا یا تر کردار من حورگزار کہ من پر گناہم تو آمرز گار اے خدا میرے اعمال سے درگزر فرما کیوں کہ میں گناہوں سے پر موں اور تو بخشے والا ہے

مرا تو خدائی واس بندہ ام ر تقفیر خدمت چه شرمندہ ام تو میرا خدا اور بیل تیرا بندہ ہوں خدمت کی کی ہے بہت شرمندہ ہوں خدایا! تو گفتی کہ دررنج و تعاب دھائے کدان تو گفتی کہ دررنج اور تحقی بیل اے خدا! تو نے کہا کہ رہے اور تحقی بیل

چہ آرم بہ بیش تو عذر گناہ کہ مولیم سفید است ورویم سیاہ میں تیرے سامنے گناہ کا عذر کیا لاؤں کہ میرے بال سفید ہیں اور میراچرہ سیاہ ہے

جودعا كرتاب ين قول كرتابون

نہ کردیم کارے بغیر از گناہ ہمہ عمر ضائع شد است وہاہ ہم نے سوائے گناہ کے کوئی کام نہیں کیا تمام عمر ضائع اور تباہ ہوگئ

چوکرویم تقعیم وربندگی فادیم در عرِ شرمندگی چول که ہم نے بندگی میں کمی کی ہے اس لئے شرمندگی کے سمندر میں جاپڑے ہیں

فروماند گائیم فریاد رس فروماند گال را توکی دسترس ہم عاجز ہیں تو ہماری فریاد کو پہنچ تو بی عاجز وں کا فریا درس ہے

چ عاجز رہا نندہ دائم ترا دریں عاجزی چوں نخوانم ترا جب میں جانتا ہوں کہ عاجز کورہائی دینے والا ہے تو اس عاجزی میں میں تجھے کو کیوں نہ پکاروں مرادر قیامت تو رسوا کمن گناہم کہ مخفی ست پیدا کمن اے خدا مجھے قیامت میں بدنام ندکی جیو ن میرے گناہ جو چھیے ہوئے ہیں ان کو ظاہر ندکر

سپردم بتومایهٔ خویش، را تو دانی حساب کم و بیش را بیس این سرمائے کو تیرے سپر دکرتا ہوں تو کم وبیش کے حساب کو جانتا ہے

کہ بندہ نظامی دعا کوے ٹست کمینہ غلامی دعا کوے تست کہ بندہ نظامی تیرادعا کوہے بیکمینہ غلام تیرادعا کوہے



# حضرت مولا ناعبدالرحمٰن جامیؓ

یا الله العالمین بار گناه آورده ام بردرت این بار باپشت دوتاه آورده ام اے خدا ایش گنا بول کا بوجه لا یا بول تیرے دروازے پر یہ بو جھ گمزی پیٹھ کے ساتھ لا یا بول چیٹم رحت برکشا موئے سفید من گر گر چہ از شرمندگی روئے سیاه آورده ام رحت کی آنکھ کھول ، میرے سفید بال دکھ

رحمت کی آکھ کھول، میرے سفید بال دکھ اگرچہ میں شرمندگی سے ساہ چبر ولایا ہوں

بحر و بے خویش و درویش و درگریش ودرد ایں ہمه بردعوئی عشقت گواه آورده ام عاجزی اور بے کسی اور درویش اور دل رشحی اور درد بیسب چیزیں تیری محبت کے دعوے کی گواه لا یا ہوں

من نمی گویم که بودم سالها در راهِ تو مستم آل گراه که اکنوں روبراه آورده ام بین نہیں کہنا کہ تیرے راتے بین سالهار ہاہوں میں ده گم راه ہوں کہ بس ابھی سیح راتے پرآیا ہوں دیو رہزن در کمیں نفس و ہوا اعدائے دیں زیں ہمہ باسایہ لطفت پناہ آوردہ ام · ڈاکوشیطان گھات میں ہےاورنفس وخواہش دین کے دشن ہے ہوئے ہیں ان سب سے میں تیری مہر بانی کے سائے کی پناہ میں آیا ہوں

> گرچہ روئے معذرت مگذاشت گستاخی مرا کردہ گستاخی زبانِ عذر خواہ آوردہ ام اگرچہ گستاخی نے جھےمعذرت کے قابل نہیں رکھا گستاخی کر کے عذر جا ہے والی زبان لایا ہوں

بستہ ام بریکد گر نظنے ز خارستانِ طبع سوئے فردوسِ بریں مشتے گیاہ آوردہ ام میں نے طبیعت کے کانٹوں والے جنگل سے لگا تارور خت لگائے ہیں یعنی بہشت کے لئے صرف کھاس کے چند جنگے لایا ہوں

> د تظیرے نیست دیگر جز تو در دنیا و دیں با ہزاراں انفعال ایں روسیاہ آوردہ ام دین اور دنیا میں تیرے سواکوئی مددگار نہیں ہزاروں شرمند گیوں کے ساتھ سیسیاہ چرولا یا ہوں

> غیر تو طبا دماوی عیستم در دوسرا رحم کن میار احما حال تباه آورده ام دونوں جہاں میں تیرے سواکوئی میراطجاما د کی نہیں ہے اےرجیم،رحم کر، میں تباہ حالت لایا ہوں

گرچہ عصیاں بے عدد اما نظر پر رحمت است آستِ لا تفتطوا برخود گواہ آوردہ ام اگرچہ میرے گناہ بے شار ہیں لیکن تیری رحمت پر نظر ہے اپنے او پرآیۃ لا تفتطوا کو گواہ لا یا ہوں

چار چیز آورده ام شام که در گینج تو نیست بیکسی و حاجت و مجز و گناه آورده ام اےبادشاه چارچیزیں لایا موں جو تیرے خزائے میں بیں لینی بے کسی اور ضرورت مندی، عاجزی اور گناه لایا ہوں

برگناہ من مین ویرکر بیست بیل زائکہ بہرایں مرض توبہ دوا آوردہ ام میرے گناہوں پرمت دیکھاورا پی کریمی پردیکھ کیوں کہ بی اس بیاری کے لئے توبہ کی دوالا یا ہوں

توبہ کردم توبہ کردم رحم کن رحمت نما چوں بدرگاہ تو خود را در پناہ آور دہ ام میں نے تو بہ کی، تو برحم کراور دھت طاہر فرما جب کہ میں اپنے تین تیری درگاہ میں پناہ کے لئے لایا ہوں



# حضرت فريدالدين عطارً

پاوشاہا جرم مارا در گزار ماگنهگاریم و تو آمرز گار اےبادشاہ ہمارے گناہ کومعاف قرما ہم گناہ گار ہیں اور تو بخشنے والا ہے

تو کوکاری و ما بدکرده ایم جرم بے اندازه بے حد کرده ایم تواچھا کرنے والا ہے اورہم نے براکیا ہے ۔ بیا عدازہ اور بے حد تصور کئے ہیں ۔ بیا عدازہ اور بے حد تصور کئے ہیں ۔

سالہا دربند عصیاں گشتہ ایم آخر از کردہ پشیاں گشتہ ایم ہم کئی سال تک گناہوں کی قید میں رہے ہیں آخرا پنے کئے ہے ہم پشیان ہوئے ہیں

دائما در فتق و عصیال مانده انیم جم قرین نفس و شیطال مانده ایم جم جمیشه قس اور گناه گاری میس رہے ہیں جم نفس اور شیطان کے ساتھی رہے ہیں روز و شب اندر معاصی پوده ایم غافل از امر و نوایی پوده ایم دن رات گناموں میں جتلار ہے ہیں امرونوای سے غافل رہے ہیں

ب گنہ گذشت برمن ساعنے
باحضور ول گردم طاعنے
جمھے پر بغیر گناہ کے کوئی گری نہیں گزری
میں نے حضور ول سے کوئی بندگی نہیں ک
بر درآ کہ بندؤ گریختہ

ہر درا کہ بعدہ براہت آبروئے خود ز عصیاں ریختہ تیرے دروازے پر بھا گاہواغلام آیاہے . اپنی آبروگناہوں سے ضائع کردی ہے

مغفرت وارد امید از لطعنِ تو زانکه خود فرمودهٔ لاتفطوا میں تیری مهربانی سے مغفرت کی امیدر کھتا ہوں کیوں کہتو نے خود فر مایا ہے کہ لاتفعطوا (ناامید مت ہو)

بحرِ الطاف تو ہے پایاں بود نا امید رجمت شیطاں بود تیری مہربانیوں کاسمندر بے تھاہ ہے تیری رحمت سے نامید شیطان ہوتا ہے نفس و شیطال زد کریما راه من رحمت باشد شفاعت خواه من اے کریم انفس وشیطان نے میراراستدروک رکھا ہے تیری رحمت میری بخشش چاہنے والی ہودئے

چھ دارم از گنہ پاٹم کئی پیش ازاں کاندر لد خاکم کئی میں امیدر کھتا ہوں کہ جھے کو گنا ہوں سے تو پاک کردے اس سے پہلے کہ لدیش جھے مٹی کردے

اندرآں وم کزبدن جانم بری از جہاں بانور ایمانم بری جسوفت تو میرے بدن سے جان لے جائے ونیا سے جھے کو ایمان کے نور کے ساتھ لے جائیو



# حضرت فريدالدين عطار

یا. النی رحم کن برماہمہ عنو کن جملہ گناو ماہمہ اےخداہم سب پررحم فرما اےخداہمارے سب گناہوں کو پخش دے

عاجزیم و جرم با کردہ ہے نیست مارا فیر تو دیگر کے ہم عاجز ہیں اور ہم نے بہت سے گناہ کئے ہیں ہمارے لئے تیرے سواکوئی دوسر انہیں ہے

گر بخوانی وربرانی بندہ ایم برچہ علم تت زال خرسندہ ایم اگر تو پکارے یادھ کاردے ہم تیرے بندے ہیں جو پکھے تیراعکم ہے ہم اس سے خوش ہیں

یا رب آل ساعت که جال برنب رسد جمم پژمرده به تاب وتب رسد اے خداجس وقت جان ہونؤل پر پہنچ مرجمایا ہواجم چوتاب کھائے شربت شہد شبادت نوشے خلعتِ راہ سعادت پروشے میںشہادت کے شہد کاشربت پول اور سعادت کے رائے کا خلعت پہنول

چوں ندارم در دو عالم جز تو سمس ہم تومی باشی مرا فریاد رس جب کہ میں دونوں جہاں میں تیرے سواکو کی نہیں رکھتا بس تو ہی میرافریا درس ہوجیو



# **مناجات** حضرت شاه شرف بوعلی قلندریانی پیش

از درد بے قرارم فریاد رس الهی کس نیست جز تو یارم فریاد رس الهی میں دردے بے چین ہوں،اے اللہ فریا دری فرما تیرے سوامیر اکوئی یار نیس ہے،اے اللہ فریا دوری فرما

مسکین ودردمندم سو زندہ چوں سپندم جز بر تو دل نہ بندم فریاد رس الہی میں مسکین اور دردمند ہوں اور کا لے دانے کی طرح جلنے والا ہوں میرے سواکسی ہے دل نہیں نگاتا ہوں ،اے اللہ فریا دورسی فرما

شبہا ہے طبیدم غمبا ہے کشیدم اکنوں بجاں رسیدم فریاد رس الی میںراتوں کو بہت تپاہوں، میں نے بہت غم سے ہیں اب میں جان کو پہنچا ہوں اے اللہ فریا دوری فرما

یمار و ناتوانم برلب رسیده جانم جز تو دو انه دانم فریادرس الهی میں بیاراور ناتوال ہوں،میری جان لیوں پر پیٹی ہے تیرے سواکوئی علاج نہیں جانتا ہوں،اے اللہ فریاد در سی فرما تلخ است زندگانی، زہرم شدہ جوانی تدبیر ہا تو دانی فریاد رس الہی زندگی تلخ ہے، جوانی میرے لئے زہر ہوگئ ہے تو بی تدبیر یں جانتا ہے اللہ فریاد دری فرما

دیدم بے بلاہا کر دم بے خطاہا پرنفسِ خود جھا ہا فریادرس البی میں بہت می بلاؤں سے دوجیار ہوا ہوں اور بہت سے قسور کئے ہیں گویا خود پر جھائیس کی ہیں ،اے اللہ فریادور می فریا

ﷺ رہ وست من اسرم کی ذرو حقیرم فریاد رس اللی میں بے چارہ فقیر ہوں جم کے ہاتھ میں قیدی ہوں ایک حقیر ذرہ ہوں ،اے اللہ فریادری فرہا

چوں رحمب تو آید زحت زمن رباید صحت بمن نماید فریاد رس اللی جب تیری رحمت آئے زحمت کو مجھے سے لے جائے مجھے صحت عطا کرے، اے اللہ فریا دری فرما

ہر درد را دوائی ہر رئی را شفائی از تو کئم گدائی فریاد رس اللی تو ہردردی دواہت ہررئی کی شفاہ سے میں تھے ہے۔ میں ما تھا ہوں اے اللہ فریادری فریا

ہتم شکتہ خاطر در طاعت تو قاصر ہتی خدائے ناظر، فریاد رس البی میں شکتہ دل ہوں تیری عبادت میں قاصر ہوں تو خداے ناظر ہے،اے اللہ فریادری فرما

سلطان ہے وزیری خلاق ہے نظیری رزاق دست گیری فریاد رس البی تو ہے مشیر کے بادشاہ ہے قب ہمثال خالق ہے تو مددگاررز قرینے والا ہے،اے اللہ فریادری فرما

ہم عالم الغيوبي، ہم ساتر العيوبي ہم عافر الذنوبي فرياد رس البي توغيوں كا جانے والا بھى ہاور عيبوں كا چسپانے والا بھى اور گنا ہوں كا بخشے والا بھى ہےا ہے اللہ فريا درى فريا

معبود نے زوالی، موجود باکمالی مقصود لایزالی فریاد رس الی الی تو بود ہے ، اور باکمال موجود ہے اور باکمال موجود ہے اور بیشدر ہے والا مقصود ہے اے اللہ فریا دری فرما

چرخ از تو شد معلق فرمانِ تست مطلق ہتی خدائے برحق فریاد رس اللی آسان تیری قدرت ہے معلق ہے تیرافرمان مطلق ہے توبرحق خداہے،اے الله فریادری فرما ورو مر ادوا کن زحمت زمن جدا کن ایمال بمن عطا کن فریاد رس النی میرےدرد کاعلاج کر، زحمت کو مجھے الگ کردے ایمان مجھ کوعطا کردے، اے اللہ فریا دری فرما

مثنتے ضعیف خاکم در معرض ہلاکم بسیار درد ناکم فریاد رس الٰہی میں ایک کم زورمشنبِ خاک ہوں اور ہلاکت کے مقام میں ہوں بہت دردناک ہوں،اے اللہ فریا ذری فرما

ترسندہ از عذابم لرزعمہ از حسابم بیروں کن از عقابم فریاد رس اللی میںعذاب ہے ڈرنے والا ہوں حساب سے لرزنے والا ہوں مجھے عذاب ہے آزاد کردے، اے اللہ فریا دری فرما

چد ال گناہ کردم نامہ سیاہ کردم عمرے تباہ کردم فریاد رس اللی میں نے بے حد گناہ کئے اور نامہ اعمال سیاہ کردیا ہے ایک عمر تباہ کردی ہے،اے اللہ فریا دری فرما

یا رب طفیل احمد از ورحمهم کمن رو عمائے لطف بے حد فریاد رس البی اے خداا حمدالی کے طفیل اپنے دروازے سے مت ہنکا اور مجھ پر بے حدم ہر بانی فرما،اے اللہ فریا دری فرما پیاں ہے ہستم عہدے ہے ھکستم باہر بدے نشستم فریاد رس اللی میں نے بہت اقرار باند ھے اور بہت سے عہد توڑے ہریڑے کے ساتھ بیٹھا ہوں ، اے اللہ فریا دری فرما

از تو کرم ہزاراں و زمن گنہ فراداں غمبا رسید پایاں فریاد رس الہی تیری بخشش ہزاروں ہیں اور میرے گناہ بہت ہیں غم حدکو پہنچ گئے ہیں،اے اللہ فریادری فرما

گرچہ گناہ کردم لاتکفطوا ست وردم گویم ہماں بہ ہر دم فریاد رس الہی اگرچہ میں نے گناہ کئے لیکن لاتکفطوا میرا ہروقت کا دظیفہ ہے میں ہروقت یہی کہتا ہوں ،اے اللہ فریا دری فرما

نام بشرف چو دارم تشریف ده بزارم ایمال بتو سپارم فریاد. رس الهی جب مین شرف نام رکھتا ہوں تو جھے کو ہزاروں شرف (بزرگ ) عطا کر میں تجھے کو ایمان سپر دکرتا ہوں ،اے اللہ فریا درنی فر ما



# حضرت خواجه قطب الدين بختيار كاكنً

خدا وندا! توہے دانی کہ بد کردم ہنادانی بدستِ کرِ شیطانی مرا مسیار یا اللہ اےخداتو جانتاہے کہ میں نے نادانی سے برائی کی شیطان کی مکاری کے ہاتھ میں مجھمت سونپ

خدادندا! مسلمانم، مسلمانی نمی دانم ولیکن چوں مسلمانم، مسلمان داریا الله اے خدا ( کہنےکو) ہیں مسلمان ہوں البتہ مسلمانی نہیں جانتا لیکن چوں کہ میں مسلمان ہوں، پس ججھے مسلمان رکھ

خداوندا گنهگارم گناوی بے عدد دارم رہائی دو ازیں کارم به استغفار یا الله اے خدامیں گناه گار ہوں اور بے شار گناه رکھتا ہوں مجھے اس کام سے استغفار کی بدولت نجات دے یقیں خود را نے دائم کہ گرم یا مسلمانم تد ور اسلام شایاتم ند در کفار یا اللہ دراصل میں خودکوئیں جانتا کہ آتش پست ہوں یا مسلماں ہوں ندیس اسلام کے شایان شان ہوں ند کفار میں ہوں

منم در مانده ومحرول تو ئی فریاد رس پیچون - چینم بادل پرخوں مرا مگذار یا الله میں عابز اور قم گین ہول تو بے شک وشبه فریادرس ہے مجھے اس طرح غم گین دل کے ساتھ نہ چھوڑ کے

نہ دنیا دوست میدارم نہ عقبی را خریدارم نہ دیگر آرزو دارم بجو دیدار یا اللہ نہ میں دنیا کودوست رکھتا ہوں نہ عقبی کاخریدار ہون اور نہ سوائے تیرے دیدار کے کوئی اورآرز ورکھتا ہوں

بحق آنکہ معبودی محمد را توبستودی بہر چیزے کہ خوشنودی درائم داریا اللہ بطفیل اس کے کہتو معبود ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تو نے تعریف کی ہے جس چیز ہے کہتو خوش ہے مجھے ای میں رکھ

منم از جمع بیدردال دلم مائند بدمردال زخواب غفلتم گردال مرابیداریا الله میں ظالموں میں ہے ہوں میرادل بر پاوگوں کی مائند ہے میصفالموں میں سے ہوں میرادل بر پاوگوں کی مائند ہے بصد خواری ہمی نالم جبیں برخاک می مالم کہ تا از گنج افضالم کنی ایثار یا اللہ میں بہت ذلت سے روتا ہوں، پیشانی کومٹی پر ماتا ہوں تا کہا سے اللہ تو اپنی مہر بانیوں کے خزانے سے مجھے کچھ دے دے

شدم از عالم فانی بکردم کار شیطانی موا و جرس نفسانی زمن بردار یا الله میں عالم فانی سے گزراور شیطانی کام کئے اے اللہ فعم سے دور فرمادے

رہِ دوراست در پیشم نہ دارم توشہ درویشم بخش از رحمت خویشم توئی غفار یا اللہ میرے سامنے دور کاراستہ ہے میرے پاس توشہیں میں درویش ہوں مجھے اپنی ذات سے بخش دے،اے اللہ تو ہی غفار ہے

امید مغفرت دارم که غفاری و ستاری و ستاری و کند ولین بازی ترسم تو هم قهار یا الله بیس مغفرت کی امیدر کهتا هول کیول که تو بی غفارا ورستار ہے ولیکن اے اللہ پھرڈ رتا ہول کہ تو قبار بھی ہے

زسر تا پا گنہگارم خقیقت سخت، بدکارم نظر برفعل تو دارم توئی غفار یا اللہ میں سرسے پاؤں تک گناہ گار ہوں دراصل بہت ہی بدکار ہوں میں تیرے فضل پرنگاہ رکھتا ہوں اے اللہ تو ہی غفار ہے درآل روزے کہ بخشائی سرا پردہ و درآئی بہ فصل خویش بنمائی مرا دیدارم یا اللہ جس دن کہتو (جنت میں) اپنی بارگاہ کا پردہ ہٹا کردیدار کرائے گا اےاللہ مجھے بھی اینے فضل سے اپنادیدار کرادیجئے

دراں ساعت کہ در مانم نفس خالی کند جانم چو بگذارند خلق آندم مرامگذاریا اللہ جس دقت کہ میں عاجز رہوں اور میری جان نکال جائے جس وقت خلقت مجھے چھوڑ دے اے اللہ تو مجھے نہ چھوڑ ہو

چو جانم برکنی از تن شود بیزار خلق از من درآل ساعت جدا از من مشو زنهاریا الله جب تومیرے بدن سے جان نکال لے اور دنیا مجھے سے بےزار ہوجائے اس وقت تو مجھے اے اللہ بیزار مت ہونا

> بسوئے قبر درافتم رسکییش ہی ترسم زمعصیت ہی گرزم توکی غفار یا اللہ میں قبر کی طرف جاتا ہوں،اس کی تنگی سے ڈرتا ہوں گنا ہوں سے لرزتا ہوں،اس اللہ تو بی غفار ہے

چواندر لحد اندازی کندبا خاک تن بازی نمی دانم چهال سازی بمن بدکار یا الله جب تو قبریش ڈالےاورجسم ٹی سے کھیلے اے اللہ میں نہیں جانتا کہ تو مجھ بدکارسے کیسا محاملہ کرے گا ازآں تنگی و تاریکی که اندور تیم ہے باشد فراخی بخش و روش کن تواز انوار یا الله اس تنگی اور تاریکی ہے جو کہ قبر میں ہوتی ہے اے اللہ مجھے فراخی دے اورا پنے انوار اورروشنی عطافر ما

چو منکر یا نکیر آید تخشے لب ہمی خاید اگر رحمت کی شاید توئی غفار یا اللہ جب منکر یا نکیرآئے اور غصے سے بمونٹ چبائے اگر تورحمت کرے تو ممکن ہے، کیول کہا اللہ تو غفار ہے

عدارم بھے کس موٹس کہ درگورم بکار آید نہ دارم توشہ از تقویٰ نہ نیکو کار یا اللہ میراکوئی شخص موٹس نیس ہے جوقبر میں میرے کام آئے اے اللہ میں نہ تقوے کا توشہ رکھتا ہوں نہ نیکی کا

یکے دائم کیے خوانم کیے دردل گرہ بستم بدل تصدیق دارم از زباں اقرار یا اللہ ش تحصوکا یک جانتا ہوں ایک ہی کہتا ہوں اورا یک ہی کاعقیدہ رکھتا ہوں اے اللہ دل نے تصدیق اور زبان سے اقر ارکرتا ہوں

> گواہی می دہم حقا کہ جز تو نیست معبودے زباں بادل موافق شد بدیں گفتاریا اللہ اے خدا میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سواکوئی معبود نہیں اے اللہ زبان دل کے ساتھ اس قول میں موافق ہے

خدا وندا تو غفاری به عیب من تو ستاری به عیب من تو ستاری به فضل خود گلمداری مرا از نار یا الله استار به این مداتو غفار به اور میر بے عیبوں کے لئے ستار بے اللہ تو مجھے اپنے فضل سے دوز ن نے محفوظ رکھ

دویدم دررو شیطال فآدم در ره عصیال ازیس زندان پر خذلال برونم آر یا الله ش شیطان کرراست ش دور ابول اور گناه کرست می پراهول اس رسوائی کے قید خانے میں اے اللہ مجھے رہائی دے

منم درویش و مسکینم نه در دنیانه در دنیم برون از خرقه پشمینم درون زنار یا الله مین مسکین اور درویش هون، نده نیامین کی لائق هون نددین مین بام رپشینه کی گذری اوراندرزنار (منافقانه کیفیت) ہے

خدا وندا تو مولائی زقلم دور کن سابی به تاریکی و تنهائی درامنم دار یا الله اےخداتومیرے آتا ہے،میرے قلب سے سیابی دور کردے اے اللہ تاریکی اور تنهائی میں مجھے امن میں رکھیو

من کا کی چوبد کروم ہر آنچہ ناسزا کردم کمن چوں کہ کاک رخ زردم درآں بازاریااللہ مجھ کا کی نے جب برا کیااور جو کچھ کیاوہ خود برا کیا اےاللہ مجھےاس در بار میں کاک (روٹی) کی مانندزر درواور تاامید نہ کیجھے



# حضرت نصيرالدين چراغ د الويّ

کریما از کرم ما را بدہ توفیق بر طاعت مرا از لطنب خود ضائع فرد مگذار یا الله اے کریم اپنے کرم ہے ہم کوفرماں برداری پرتوفیق دے اے اللہ جھے اپنے کرم ہے محروم ندر کھ

اگرچه من گنهگارم ترا غفار می دانم به بخشا جرم و عصیانم توکی غفار یا الله اگرچه پش گناه گار ہوں لیکن تجھے بخشنے والا جانتا ہوں اے اللہ میر نے قسور اور گناه کو بخش دے ، تو بخشنے والا ہے

گناہاں ہر چہ من کردم خدا وندا تو میدانی تو آخر ستر کن بر من توئی ستار یا اللہ جوگناہ کہ میں نے کئے ہیں اے خداتو جانتا ہے تو آخر بھی پر بردہ کردے، اے خداتو ہی ستار ہے

انا العاصی کثیر الذنب فاغفر کل ذنب لی و بوم الحشر احشر لی مع الابرار یا الله میں بہت گناہوں والا گناہ گارہوں میرے تمام گناہ بخش دے اوراے اللہ قیامت کے روز جھے ابرار کے ساتھ اُٹھا

اللی سخت مشاقم ز ببرِ شوقِ دیدارت زفعلِ خویش روزی کن مرا دیدار یا الله اےخدامی تیرے شوق دیدار کا بہت مشاق ہوں مجھے اپنے فضل سے دیدار عطافر مادے

چود قتِ نزع جال آید ملائک روئے جماید درآندم فضل تو باید باسطهار یا الله جب نزع جان کا وقت آئے اور فرشتے شکل دکھا کیں اے خدااس وقت تیرافضل ہی پشت بناہی کے لئے چاہیے

بغفلت رفت عمر من چنانتے که درخوابم کوں از ذکر خود مارا بکن بیدار یا الله میری عمر خفات میں ایے گذرگی گویا کہ خواب میں ہول اب این دکر سے مجھ کواب خداب دار کردے

رجیما قبر ایں مسکین گردال روضهٔ جنت گر دال خوابگاهِ من سقریانار یا الله اےرحیم اس مسکین کی قبر کو جنت کاباغ بنادے اے خدامیری خواب گاہ (قبر) کو دوزخ یا آگ نه بناد بجو مرا از رخی و بیاری بغضل خود گلبداری به رخم خویش کن ماری، بایس بیار یا الله مجھکورخ اور بیاری سے اپنضل سے نگاہ رکھ اے اللہ اپنے رخم سے اس بیار کی مدد کر

نہال باغ ول ز ایماں ہمیشہ تازہ تر گرداں بآب رختش پرور کہ گیرد بار یا اللہ ول کے باغ کے پودے کو ہمیشہ ایمان سے تازہ بنا اے اللہ اپنی رحمت کے پانی سے اس کی پرورش کر کہوہ پھل حاصل کرے

جوابم را تو تلقین کن سوال گور حق آید چوبیہوثی رسد آنجا کنی ہشیار یا اللہ اےخداتو مجھےجواب کی ہدایت کردےتا کہ قبر کاسوال سیح آئے جب وہاں ہے ہوشی پنچے تو مجھے ہشیار کردے

برذر حشر در محشر نے دائم چه خواہد شد کمن شرمنده و رسوادرآن بازار یا اللہ حشر کے روزمحشر میں میں نہیں جانتا کد کیا ہوگا اے اللہ مجھے اس بازار میں شرمندہ اور رسوانہ کی جیو

چو فردا تصمم من در تن زمصمی دست اندازد زطاعت تن پر دازی و باشی یار یا الله کل (قیامت میں) جب میرادشمن دشمنی سے میرے جسم میں ہاتھ ڈالے اےاللہ تو جھےعبادت کی تو نیق دی جیواور مدد گار ہوجیو شکته دل جمی نالد نصیر الدین بدرگاهت برو رحمت فراوال کن کرم بسیار یا الله شکته دل نصیرالدین تیری درگاه می روتا ہے اے خدا تو اس پر بہت زیادہ رحمت اور بہت بخشش کر



اے خدائے یاک رحمٰن و رحیم قاضی حاجات وباب و کریم اے اللہ العالمیں اے بے نیاز وین و ونیا پس مارا کارساز تو ہی معبود اور تو ہی مقصود سے تیرے بی ہاتھوں میں خیر وجود ہے ہم ترے بندے ہیں اور تو ہے خدا تو كريم مطلق اور جم بي كدا ہم گناہ گار اور تو غفار ہے ہم بجرے عیبوں نے تو ستار ہے ہم ہیں ہے کس اور تو بے کس ثواز ہم ہیں ناچار اور تو ہے چارہ ساز تو وہ قادر ہے کہ جو جاہے کرے جس کو جاہے دے جے جاہے نہ دے تو وہ داتا ہے کہ دینے کے لئے ور تری رحمت کے ہر وم میں کھلے

تيرے در ير باتھ پھيلاتا ہے جو یا ہی لیتا ہے وہ ہر مقصود کو مانگنا تو نے کیا ہے ہم یہ فرض اور سکھا ہم کو دیئے آواب عرض ما تکنے کو بھی ہمیں فرمادیا ما تکنے کا ڈھنگ بھی بتلادیا بلکه مضمول بھی ہر، اک درخواست کا ہم کو یارب تو نے خود سکھلادیا ہر گھڑی دینے کو تو تیار ہے جونہ مانگے اس سے تو بے زار ہے ہر طرف سے ہو کے ہم خوار و تاہ آيرے اب در يہ تيرے يا الہ گرچہ یارب ہم سرایا ہیں أرے اب تو لیکن آپڑے در پر ترے دل مين بي لا كلون اميدين جلوه كر ہاتھ اُٹھاتے شرم آتی ہے گر تو غنی ہے اور ہم ہیں بے نوا کون ہو چھے گا ہمیں تیرے سوا ہے تو بی حاجت روائے دو جہال ہم ترا در چیوڑ کر جائیں کیال

صدقه این عزت و اجلال کا صدقہ پنیبر کا اُن کی آل کا کر ہمارا دین و دنیا بیس بھلا اور عذاب نار سے ہم کو بیا اس مشقت میں نہ ہوں ہم جتلا جس کی طاقت ہم نہ رکین اے خدا بخش ہم کو اور ہم سے درگزر رحم کر یارب ہفارے حال ہے راه دکھلاکر نہ مچر کم راہ کر ول مارے ہوں نہ ماکل سوئے شر تو عذاب نار سے ہم کو بیا اول نہ ہم بے آیرو روز برا بخش وے یارب ہمارے تو گناہ اور کر ہم پر عنایت کی تگاہ ہم کو دنیا سے اتھا نیکوں کے ساتھ حشر بھی ہو اے خدا نیکوں کے ساتھ مبر سے یارب ہمیں کر تربتر کر ہارا خاتمہ اسلام ہے تو ای یارب ہے امارا کارساز ہے تری رحت یہ ہم بندول کو ناز ظالموں کے شرسے تو ہم کو بیا كر نه ان كا تخة مثق جا ائی جانب سے وہ قوت دے جھے ہر جگہ جس سے مدد جھ کو طے کردے آسال کام کو یارب مرے اور گرہ میری زباں کی کھول دے آیری ہے جھ کیا تحق اے خدا س سے مانگوں میں مدد تیرے سوا تو ہو جن کاموں سے راضی اے خدا رکھ مجھے ایے ہی کاموں میں لگا موت میری جو سب آرام کا لے جمعے ہر اک برائی ہے بیا مجھ یہ یارب رحم کر اور بخش دے عافیت اور رزق یارب دے مجھے بخش دینا مجھ کو تو زوز حماب كر دعا ميرى الهي متجاب



رجما تری ذات ہے بے نیاز مجھے تیری رحمت یہ ہو کیوں ند ناز تو خالق ہے اور قادر ذوالجلال تھے ہی سے میں کرتا ہوں اظہار حال ہے جبار و قہار کو تیرا نام ولیکن تو لیڑا ہے رحمت سے کام یہ سب تیری قدرت کا اظہار ہے تو وہاب، ستار، غفار ہے نہ مولس کوئی ہے نہ غم خوار ہے مرا ہے کسی میں او بی یار ہے نہ ہوئی نہ مرایہ کھ میرے پاک فظ ہے ترے فضل کی مجھ کو آس تو ی ہے خطا بخش پوزش پذیر سوا تیرے کوئی نہیں دست گیر

ہے دونوں جہاں میں تکہ بان تو تو کوئین میں رکھ مرے آبرو گناہوں سے ہول میں بہت شرم سار ای کی جھے شرم ہے کردگار یہ توفیق دے جھ کو میرے خدا کہ احکام لاؤں میں تیرے بجا گناہوں سے یارب بچالے مجھے جو مشکل مجھے ہے وہ آسال عجم ہوئے گرچہ جھ سے گناہ عظیم مگر تو ہے مولا غفور و رحیم گناہوں سے ہے مجھ کو ہر وم قطر خدایا خطا سے میری درگزر حضوري بري ہو مجھے جب نفيب شفاعت کریں میری تیرے حبیب تو دنیا کے دھندوں سے مجھ کو نکال کیا اس نے میرا پریثان حال غرض کے بیں رشتے یہاں کے تمام ہراک این مطلب سے رکھتا ہے کام

کسی کا ہو بیٹا کسی کا ہو باپ نہ دے گا کوئی ساتھ بھگتے گا آپ بختے سوئیتا ہوں بیس اہل و عیال بیشہ تو رکھ ان کو آسودہ حال خدایا تو رکھو انہیں شرخ رو نہیں شرخ رو نہیں شرخ دو دست عدو سو تیرے بھے کو نہیں کچھ عزیز عطا کر بھے نیک و بد کی تمیز عطا کر بھے نیک و بد کی تمیز عطا کر بھے نیک و بد کی تمیز



اے خدا صدقہ کبریائی کا صدقه ای نور مصطفائی ﷺ کا سيرهے رہے چلائو ہم كو يج و خم سے بچائيو ہم کو مرتے دم غیب سے مدد کی جیو ساتھ ایمان کے اُٹھالی جیو جب وم والسيل مو. يا الله اب يه جو لا اله الا الله دين و دنيا کي آبرو دي جيو دونوں عالم میں سرخرد کی جیو کینہ وجو مومنوں کے سینے سے سینے ہو جائیں پاک کینے ہے سب کو اک راہ حق دکھا بارب دور ہو اختلاف ہے، جا سب

دين ہو دينِ احدى گل كا ہو طریقہ محمدی گل کا ہے خدا تو بڑا سمیع و مجیب بے مرادوں کی کر مراد نصیب کل مریضوں کو تندری دے ناتوانوں کے تن میں پستی دے بے وطن کو وطن میں پہنیادے قید سے قیدیوں کو چھڑوادے کر غریوں سے نگ دی دور تک دستوں سے فاقہ مستی دور رکھتے کش سے بن جو اہل وعیال كر عطا أن كو حسب حاجت مال جو ہیں مظلوم ان کی سُن فریاد اور کر عم زدوں کے دل کو شاد لے خبر بے کوں غریبوں کی مشکلیں کول کم نصیبوں کی . نه رہے کوئی خشہ ول غم گیں سب کی یوری مراد ہو آمیں

سوا تیرے یا رب مرا کون ہے گناہ گار مجھ سا ترا کون ہے الٰہی یمی کے مرا مدعا نہیں مطلب دل ہے بخششِ سوا مرا بدعا تجھ کو معلوم ہے کوئی شے نہیں غیر مفہوم ہے تو مالک ہے معبود کون ومکال اطاعت میں تیری ہیں دونوں جہال سوا تیرے میں عرض کس سے کروں يس بنده مول تيرا گناه گار مول نہ در در پھرانا جھے اے خدا بحقِ رسول اور آل عيا سوا تیرے میرا نہیں کوئی اور یمی ہے وسلہ جو کرتا ہوں غور

داگر عمر بجر ان کی لکھوں میں شان قلم نے مرے یائی کب سے زبال لقب جن کو بخشا ہے تو نے خدا شفيع الورئ احمه مجتبي تو خالق ہے اے میرے پروردگار نه كرنا مجمع تو ذليل اور خوار یہ اب حال میرا ہے ہر دم خدا نہیں کچھ غرض مجھ کو زاری سوا ہوئے بحر عصبال میں جو غوطہ زن لگاذے كتارے أثبين ووالمنن جب آویں مرے یاں مکر تکیر ترا رحم مودے مرا دست کیر کہوں صاف اُس وم یہ فرط و خوشی کہ ہوں بندہ حق غلام تی فزول ہے وم تخ سے بھی جو راہ يآماني ائل ير ے گزروں اللہ

## مولا نافقيرصاحب د بلوي

یا خدا شک نہیں اس میں کہ گناہ گار ہوں میں پر بیدارشاد ہے تیرا بھی کہ غفار ہوں میں ساتھوا یے لئے تقصیروں کے انبار ہوں میں تیری رحمت ہو خدایا تو سبک سار ہوں میں اینا غم گین بناکر مجھے ہرغم سے بیا يا لبي غم دنيا ميل كرفقار مول ميل یا قدیر اب تو ہو آسان مری بر مشکل یخت مجبور ہوں خیران ہوں نا جار ہوں میں یمی فریاد ہے اے خالق بے داری و نوم تجھے عافل نہ بھی خفتہ و بے دار ہوں میں ہوش دنیا نہ مجھ کو کہ رہوں میں بے ہوش تیری بے ہوثی رہے جھاکو کہ ہشیار ہوں میں اے خبیر ایا خبردار بنادے مجھ کو یے خبرسب سے رہوں تجھ سے خبر دارہوں میں سب په جو ميرى تفيحت كا اثر يا مولا عمل ايبا كه بس شاملِ ابرار جول ميں يا غنى حشر ميں محروم نه ركھنا مجھ كو جول فقير اور ترا طالب ويدار جول ميں



# مناجات كافى

ما اللي حشر ميں خير الوريٰ كا ساتھ ہو رحمت عالم جناب مصطفیٰ کا ساتھ ہو یا البی ہے یہی دن رات میری التجا روزِ محشر شافع روزِ جزا کا ساتھ ہو یا الٰہی جب قریب نیزہ آوے آ فآب اس سزاوار خطاب وانضحیٰ کا ساتھ ہو یا البی حشر میں نیچے لوائے حمد کے سيد سادات فح انبيا كا ساته بو يا البي جب عمل ميزان مين تُلخ لكيس سيد الثقلين ختم الانبيا كا ساتھ ہو يا البي شغل نعت مصطفائي مين ربول جسم وجال میں جب تلک مهرووفا کا ساتھ ہو بعد مرنے کے بھی ہے کافی کی یارب بیدوعا وفتر اشعار نعت مصطفیٰ کا ساتھ ہو

### رباعيات



اللهدى تُبُستُ مِنُ كُلِّ الْمَعَاصِى بِالحُلاصِ دَّجَسَآءٌ لِسلُخُلاصِ. اے خدا میں نے تمام گناہوں سے توبہ کی اخلاص کے ماتھ نجات کی امیدر کھتے ہوئے اغِشْنِسی یَسا غِیساتُ الْمُسْتَغِیْشِنَ بِفَصْلِكَ يَوْمَ يُوْخَدُ بِالسَّوَاصِی

بفضلك يوم يو محله بالنواصى ان فريادوالول كى فريادكو يُنْخِيهُ والعيرى فريادكو يُنْخ ايخ فضل كساتھ جس روزكه پيشانيول كساتھ كيڑے جائيں گے (نبروز قيامت)





اِلْهِی نَسِجِنَا مِن کُلِّ ضِیْتِ بِجَاهِ الْمُصْطَفْے مَوْلَی الْجَمِیْعِ طَیْل مُصطفیٰ بارِ الها ہر اک شکی ہماری دور فرما

وَهَـبُ لَـنَا فِـى مَـدِيُنَتِ \* قَـرَاداً بِسَايُهُ مَسَان وَدَفُسنِ بِسَالُهُ قِيهُ عِ ربين آخر عُلک شهر نبی میں مرین تو دفن ہوں جنت بقی میں مرین تو دفن ہوں جنت بقی میں



وریا تو اے دوست چناں مدہوشم صد تیخ اگر زنی ازآں نخروشم اےدوست میں تیری یاد میں ایسا کھویا گیا ہوں کے اگر سوتلوازیں بھی تو مجھے مارے تو میں نذکرا ہوں گا

آ ہے کہ زغم بیاد تو وقتِ سحر گر ہر دوجہاں دہند من نفروشم جوآہ کہ میں تیری یاد میں صح کے وقت کھینچتا ہوں اگراس کے بدلے میں دونوں جہاں مجھے دیئے جائیں تو میں نہلوں گا



بے یاد تو من قرار نتوانم کرو احسانِ ترا شار نتوانم کرد تیری یاد کے بغیر مجھے سکون وقر ارنہیں مل سکتا میں تیر نے فضل واحسان کا شارنہیں کرسکتا

گر برتنِ من زباں شود ہر بُن مو کی هکر تو از ہزار نتوانم کرد اگرمیر ہے جسم کے روئیں روئیں کوزبان مل جائے میں تیرے ہزار ہاشکر میں سے ایک شکر بھی اوانہیں کرسکٹا



با درد بساز چوں دوائے تو منم در کس منگر کہ آشائے تو منم درد کے خوگر ہوجاؤ کہ تیرے در دکی دوائیں ہوں کی دوسرے کی طرف توجہ نہ کر ، تیری آشائی تو میرے ساتھ ہے

گر برسر کوئے عشق من کشتہ شوی شکرانہ بدہ کہ خوں بہائے تو منم اگرتم میر عشق کے کوچ میں موت سے ہم کنار ہوجاؤ توشکرادا کرد کہ تیراخون بہامیری ذات تک تیری رسائی ہے



شابا ز کرم برمنِ درویش محر برحال من خشه و دل ریش محر شابا بین فقیر ہوں جھے پر کرم کی نظر فر ما میں ناکارہ اور د کھی انسان ہوں میرے حال پر دم فر ما

ہر چند فیم لائق بخشایشِ تو برمن مگر پر کرمِ خویش گر اگرچہ میں تیری بخشش کے لائق نہیں ہوں توجھ پرنہیں اپنے ضل وکرم پرنگا و فرما کیں



آں کس کہ تراشاخت جاں راچہ کند فرزند و حیال و خانماں راچہ کند جس شخص نے تیری شناخت حاصل کرلی وہ جان کو کیا کرےگا (زندگی اس کے کس کام کی) اولاد، اہل وعیال اور گھر باراس کے کس کام کے؟

> د بوانه کنی هر دو جهانش بدی د بوانهٔ تو هر دو جهال را چه کند ابناد بوانه بنا کردوجهان عطافر مادیته مو تیراد بوانه دونول جهان کولے کر کیا کرے گا



گارت مناجات



وَسَهِّلُ يساً اِلهِّئُ كُلُّ صَعْبِ بِسَحُرُمَةِ سَيِّدِ الْآبُسرَادِ سَهِلُ بِسَحُرِمُ الْمَالِي الْمُوالِ طَفْيل سِيدالا برادمولا براكبی مری آسان فرما





ياعلمي وديني مقالات كافتيتي مجموعه

صراطمتقيم

حضرت مولا نامفتى غلام قادر رحمه الله

سيدعز بزالرحن

قيمت:۲۰۱

شخضيات

وْ اكْثرْ غلام مصطفَّىٰ خالٌّ

ترتيب: سيدعزيز الرحمٰن

صفحات:۲۹۱ قیمت:۲۲۰

زوار اکیڈمی پبلی کیشنز

ا \_ \_ م/ ا ا نظم آباد نمبر م، كرا چي فون: ٩٠ ٢٩٨ ٢٣ info.rahet.org

واقعات سیرت طیبه کا جامع اشاریه قمری اور تشی تقویم کے ساتھ ایک قیمتی پیش کش ۔ حوالے کی کتاب

عکس سیرت سیدفضل الرحمٰن توقیت: پروفیسرظفراحمہ

سيرت الوارد يافته

**درس سیرت** سیدعزیزالرحمٰن

مقدمه: مولا نازابدالراشدى پیش لفظ: دُاکٹرظفراسحاق انصاری تعارف: دُاکٹرسیدمحدابوالخیرشفی

قیت نو ۱۵رویے

صفحات:۲۷۲

زوار اکیڈمی پبلی کیشنز

اے۔ ہم/ کا۔ ناظم آباد نبریم، کراچی فون: ۳۹۲۸۳۷۹۰

info.rahet.org

| طبوعات                  | نزكى اهم م                                     | زوار اکیڈمی پبلی کیش                                                                              |
|-------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         | سيفضل الرحمان                                  |                                                                                                   |
|                         |                                                | قرآن حکیم کی مختصر، جامع ،آسان، عام نهم اورمتنا                                                   |
| صفحات ۲۲۴               | ر وفيرسد فيرسليم                               | المادكاديرت:                                                                                      |
| صفحات ۲۳                | يروفيسرسيد فيسليم                              |                                                                                                   |
|                         | 7                                              | اردویس بہلی منفر د حقیقی کتاب، خطاطی کے بہتر ی                                                    |
| رت موجه بها معظمات ۱۳۲۸ | بن سوول مصرات المراض<br>سيد فضل الرحمان        |                                                                                                   |
| 11/120                  |                                                |                                                                                                   |
| " صدّا به دی            | رت کے ۱۳۰۰ متول کے ساتھ                        | اینے موضوع پرمنفر داور پہلی کتاب،مقامات سیر<br>مینة:                                              |
| ر سیات ۱۱               | حضرت مولا نامفتی غلام قاد                      | الم مراطمتقيم:                                                                                    |
|                         | 21 150                                         | ٢٤ يني وعلمي مقالات كالمجموعه                                                                     |
| صفحات۸۲۵                | ترتيب سيدهل الرحمن                             | عادي و معلات العادود<br>معالات زواريه:                                                            |
|                         | إورعكمي مقالات كالعيمتى مجموعه                 | حضرت مولا ناسيدز وارحسين شأة كى ريد يوتقارير                                                      |
| صفحات ٢٨٣               | : سدعزيز الرحمن                                | العليمات نبوى الله اورآج كيزنده مسائل                                                             |
|                         | ,                                              | سيرت ايوار ذيافته مقالات كالمجموعه                                                                |
| صفحات ۲۸۰               | سيدفضل الرحمن                                  | لا پيغام سيرت:                                                                                    |
| صفحالت ۱۰۰۸             | مفتى محد مظهر يقا                              | المحيات بقااور كه مادي:                                                                           |
| صفحات ٢٨٢               | سيدعزيز الرحمن                                 | خطابت نبوىﷺ:                                                                                      |
| صفحات ۱۳۴               | سيرفرسليم                                      | المحمسلمان مثالي اساتذه ،مثالي طلبا:                                                              |
| صفحات ۱۲۰               | سدورسليم                                       | 🚓 مسلمان خواتین کی دینی اور علمی خدمات:                                                           |
| صفحات• ١٩               | سينجسليم                                       | رني فلف تعليم ،ايك تقيدي مطالعه:<br>المحمغر في فلف تعليم ،ايك تقيدي مطالعه:                       |
| صفحات ۱۲۰               | مولا ناعبدالرحمان كوثر                         | الم تحفد درودوسلام:                                                                               |
|                         |                                                | (چاررنگاطباعت،میٹ پیچر)                                                                           |
| صفحات ۳۱۲               | يره فيسرعلى محن صديقي                          | ر چہاررہ کا بھالیا:<br>ﷺ عہد فارو تی کے ہا کمال:                                                  |
| صفحات                   | ۋاكىزىلىيىن مظېرصدىقى<br>ۋاكىزىلىيىن مظېرصدىقى | ر مهدفارون کے معال اللہ میں میں اسور منبوی کیا گئی:<br>در میں |
| صفحات ۲۹۲               | واكثر غلام مصطفى خال                           | این کا مواه بول بینون<br>نیخ شخصیات:                                                              |
| - MAN                   |                                                |                                                                                                   |
|                         | وتبايع كيشنز                                   | 4-                                                                                                |
|                         | ا، کراچی فون: ۹۰ ۱۸۲۷                          | المراماع م آباد مر                                                                                |
|                         |                                                |                                                                                                   |

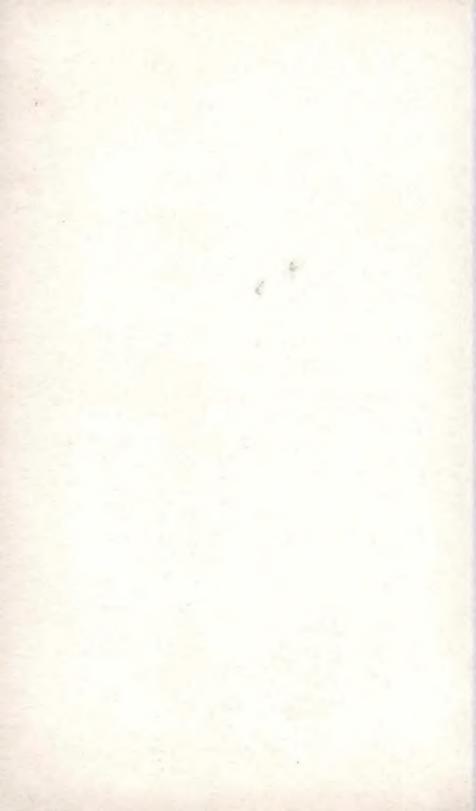



زوار الدامي بالكيشان

ن د کاری تر کاری کرایی د ۲۵۱۰ کون : ۳۱۹۸۵ کون : ۱nfo@rahet.org www.rahet.org

